

- 1. Name of the : NISHAT-E-ARZOO book (Urdu Poetry)
- 2. Name of the : MOMIN KHAN SHAUQ poet
- 3. Year of : November, 1993 publication
- 4. Price : Rs.40-00
- 5. Total No.of : 128 pages
- 6. Printed at : Ejaz Printing Press, Chatta Bazar. Hyderabad
- 7. Published by : Momin Khan Shauq partly aided by the A.P.Urdu
- 8. Address

: Ashraf Villa, 11-3-723, Mallepally, Hyderabad-1.

Academy \

MOMIN KHAN SHAUO

Acc - Mo .
110

تشاط آردو

مومن خان شوق

186\_

### C) جمَّله حقوق تجيّ مِصنّف مُعنوظ.

ACC. No.

س اشاعت : 9199H

تعداد:

كآبت: محمود سيم محمّدا قبال

سرورق: سبيد مختار

إعجاز يزنننك ريس مجعنة بازار حيراكباديه طاعيت،

قيمت: ماليس رويه (- (Rs.40)

خلي ماك : 20 رمال - أمريك : 10 والر

یہ کتاب آردو اَلِیڈمی آبذه ایر دلیش کی جزوی مانی اعامت سے ٹائع کی گئی \_

ملغے کے پیتے: اسلام کے بیتے: مان کی کہ ڈیو، جار کمان ، حیدرآباد۔ ۲ کے کہ اسلام کی درآباد۔ ۲ کے کہ کا کہ کا کہ ک

ادبي مركز ، اعجازير نمنك يديس ميسة بازارجدرا باد

مكتر شاداب، ١١- ۵ - ١ م١ ريد بلز يجدر آباد .

سِیمابیلشرزانید کی پرونوٹرس مهی دینکٹے گیری تگر، پیسف گوڑہ حیدرآباد مكت حامعه لمير، وفي - بيتي على كراه

مُصَنَّفَ : اشْرِف وِلا ١١٠-٣-٢٢ يروبرو جامع مسجد

سطے ملی - حیدراآباد۔ ا

ACC. NO 1.10

بشهر مروّت ہے، قطب ثماہ کی دولت افلاص كى عظمت بدع قطب شاه كى دوات يك جبتى روا دارى سعتم إس كوسنوارو

يرياس محبت سے، قطب شاه كى دولت

داکٹر صادق نفوی كرن أجالا

ولأكرط منشاءالزعن منشآء

مومن خال سوتق

حرف ثاقر

بسال اينا

# مخرل كرن أثبت لا

شاع کا نفطوں کے دامن میں فکرو جذیات کے متنت اقداد کی كتفيدكا رى سے وانعات اور حا دتات سے فضائ میں بیدا ہونے والے القاش كوت اعرجب خون حكركى دورشناق سعيه نذرِ قرطاس كرتاسية توستعر کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن کیہ کا بول پر برہنہ یا مسا فر کا سفرہے ہو برکش ناتمس کو نصیب ہتیں ہوتا ۔ خوش نصیب ہو تے ہیں وہ لوگ جھیں سکار ڈہن سے دوكشن أنكفيس ملتى ماس مسكر دوست مرمن خال ستوق ان بي فن أنه يبول مِن سعے ایک ہیں۔ زندگی کے متبت اقداد پرسٹونی کھا الفان ایمان کی طرح مفيوط سے۔ اُگراپ کی ملاقات کھی اُن سے ہوئی ہویا آپ نے اُن کے ساتھ كجودقت كرالا بوتو آب جي يقينًا ميء ميال بول كي فير لوحيم دواتن آ مكين البول يرممكرا بط ليريبرها ف المحرى سَحْفيت كاشاء ابن سَحْفيت کی طرح ستاعری میں بھی اُتھائے لبکھیر اسے۔

اس مجموع سے قبل سُون کے دو مجموعے" بدلتے موسم "اور " چامترنی کے بچول" سُانع ہو چکے ہیں۔ اس لیے سُوق دینائے ادب، ک کسی نی آواذ کا نام نہیں ہے۔ سُوق کا لہجہ قارین ادب کاجانا پہلیا الہجہ ہے۔ ان کی سُناعوی میں بیاد و اُلعنت کے جذبات کا بہتا ہوا دریا اپنے دُرخ سنے

تاریش کومتعادف کر ایکا ہے۔ لیکن اس تیسرے اور تازہ مجموعے میں سوق کی شاعری آس اوریاس کے امترا نج سے ایک بنیادنگ اختیار کیم تلی تطب ستاہ کے بسائے اس شہر میں ہو شوق کے بیے شہر مروت ہے رحی منادوں کی آگ بھراک اٹھی توحیدر آباد کے مرصاحب فکر کی فکر إن ستعلول سے جلنے لگی ۔ اسی لینے اسس دور میں جنتے متعر مکھے گئے اُن میں آپ کواگن ہی شعلوں کی دیک ملے گی ۔ متوق کے رس مجموعے میں ایسے کی تغر میں ۔ بعض تعلیق توان کے کرب کا مکمل اظہاد کرتی ہیں ۔ اپنی نظم مومرونوں کے ستسريين " ستوق اسس كرب كا اظباد يون كرتے بيس ـ مردتوں کے شہریں ' یہہ کبیبا نسانچہ ہوا وصوال محصوال سمع اكذو فلى قطب كے ست ہرييں يهد كيا هوا ، يهر كيول هوا ؟ نظ لظ الط الكرن المحيات تعي يبهرلوك ماريح سفتل ونتون كيول بيوا کهان گئ وه روسشنی ۶ مُحْتِينَ ، رفاقنين كهار كين ا ہے دکستو اسے تھا تیو ! اسسى سليل كاليك قطعه لهى شوق كے جذبات كا كير لويد آيت داد سے

بست بست ایک ہی منظر ، کوچ کوچ آگے ہیں بیگاسہ کھول آگے ہیں بیگاسہ کھول کو ، ما تعول میں کب تک یہ خجر اللہ کھول آگے ہیں کہ خجر اللہ کھول آگے ہیں کہ خجر اللہ کھول آگے ہیں کہ خجر اللہ کہ اللہ کہ مسلوق کی شاوی مورف یاس کی مظہر ، مسلو دہ ان پُر آسٹوب حالات میں بھی آس کا دامن مفنوطی سے تھامے ہوئے ہیں ۔ آس لیے اُن کی نظمیں اور بستیر قطعات اُن کی آدنوں اور آمیدوں کے آئیڈدار ہیں ،

"ا پنے سنم روالوں کے نام" اُن کا بیام دیکھیے بیتی ہوئی باتوں کو کھول جا و دوستو کچو کچے ہوا ہے اس کو نہ دمراد دوستو

ہم ایک تھے، ہم ایک بین ہم ایک دیں گے سب مل کے آج ، گیبت بین گاؤ دوستو

اپنی نظار نکل آئے سورا "کے آخری بند ہیں آئی سانہی جذبہ موجود ہے محمل دیں ریختوں کو ہے مٹادیں سازمشوں سکو آبھاریں بل کے ہم تم ہے وفاکی نوامشوں کو معلمے دل کا اندھیں۔ا

ملکل آئے سولرا ملکل آئے سولرا

کین اگر نشاط آرزو سکا مطالعہ سی ایک دُرخ سے کیا جائے توشائر ستوق کی مفاعری کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اُن کی غرافل میں کمی ایک شعر ایسے ہیں جن میں اُن کی فکر کی گرائ اور گیاؤی اُجاگر ہے۔ وہ سیدھ سادھے تفطوں میں اپنی فکر کو قاری کے ذہن تک پہنچا نے بیس جارت دکھتے ہیں۔

آپ کو اُن کی مٹا عری میں نہیں کوئی الیسالفظ ملے کا یہ کوئی الیسی ترکیب ہو نا مانوسس ہو۔ ان کے لئے شاعری تفظوں کی بازی گری نہیں ہے ۔ ساف تقری الله مالوس ربان میں خولفیورت منتعراس مجرعے کی رمینت میں . ستناط آواز بناہد ، درد کا لین اطہار مواسد ییاس بن کر ہومسرے لب سے الجھتا ہو سکا وه سمیندر مری تقدیر میں تکھیا ہو تکا اندصوں نے دہ تم دھائے ہیں شوق ہم تولیں اک بُرگِ آولدہ ہو کے اب دندگی کے نام پر استعاد کیا تعلیں جلتی ہوتی حیات کامنطر نظر۔ میں سے نرگی پینے و خم سے گزرتی رہی ہو کوگ چلتے گئے راکستہ بن طخیا ماكيول سے مراك والي ان اپناچيره نوچ دما ہے ور سجوں کی سے رش نے ساگروں کو یی طوالا ر بوند لوند یا ن نحو میصلسان ترکستی ایس مجھے امید ہے کم مین خان شوش کا یہ تسیرا مجموعہ بھی ادب کے رستادوں سے داد ترسین مصل کرے گا۔ الله كرك زورتكم أور زيا ده واكرصادق لقوي

اسر جولائي سامواع

داکتر صادق عوی (ریڈر کرشھ برازیخ جامعہ **عثما** حیرا آباد۔



میں سب کھی سٹم رمروت حیداآباد فرخت و بینیا دا آتا ہوں تو محبتی مومن خال شوق سع لهرر متنوق ملاقات فروركر المهل بريه الينت اور ذوق تشعر گوزہ ہم ددنوں میں قدرُ شترک ہے۔شوق صاحب ہماں ایک نوش گو ا و نوش فکرمتنا عربین دہیں ایک مخلص و نوش اخلاق انسان بھی واقع ہوئے۔ میں ۔ جب کبی طبع میں والہار خلوص اور موسنا نہ ایمائیت کے ساتھ ملتے ہیں۔ ان كے خلوم ول كى جلكياك إن كے كلام بيں بھى جا بجا ياتى جاتى ہي ۔ فن سے فتکار کے کردار کا چلتا ہے پیت کوئی دلوار نہیں سے قن د فتکار کے سے مندوستان گرسترت رکھنے والے اکٹر رسائل وجرائد میں کامستوق بارباميري تطب رسے كزدا سے اور تصابغور راحه كر ميں مرك وريھي ہوا 'ہوں الله متاثر بھی۔ اوں کینے کو توشوق صاحب زدی یونیوسٹی کے ستعیرہ سیا بیات کی ملازمت سے منسلک ہیں مگرخدا داد دوق ادب اور تخلیق صلاحیتوں کی بنا پر فی شعرگوئی میں غیرممونی کمال حاصل کرائیا ہے۔ غربیں بھی کہتے ہیں اور ظلمیں لیمی . قطعات کی قلمبذکرتے ہیں اور گیت کیمی۔ ان کے دوشعری مجو ہے۔ (۱) بدلتے موسم اور (۲) چاندنی کے تجول مقطر عام پر آچکے ہیں اور سٹالقین

ستعروادب سے بھر لور دار سخنوری حاصل کر چکے ہیں ۔ مقام مسسس سے کہ اب ان کاتبسراستعری مجوع بنام" نشاط آرزد" منصر شہود پر حلوه کر معوریا ہے یشوق صاحب کے محاس کام رقفیلی گفتگو کرتے کا نہ موقع سے نہ مقام بنه صفحات کی کوتاہ دامنی تبقرہ کے سلسلے میں مانع کارہے۔ پیمر بھی انتا ضرور عَضُ كُرون كَا كَهُ انْ كَا انْدَازِ سَحْنَ بِرَّا بِيادًا الدَّاكُوبِ سَعْرَكُونَ نَهِمَا بِيتَ كِيدِهَا سادہ اور دلنشیں سے تیز پُر کادی اس پرمستنراد سے ۔ سادگی کے اتھ حس میں حشن پر کاری کھی ہو منسا السی شاعری کی بات ہی کھھ اور سے آب اُردوستاوی کی کلاسیکل دوایات کی پاکساری لورسے التزام کے ساتھ کوتے ہیں بنیز دور حاضر کے تقاضوں کو بلخوظ دکھتے ہوئے سٹعرگو تی کے اسکو اور وکش میں جدید بیت کا انداز تھی اختیاد کر پیتے ہیں۔ان کے اکتر استعاد جدید لفظیات اور جدیدرنگ و آسنگ کے ساتھ تخلیقی رویعے کے اعتبار سے نِی یا جدیدِ ستاعی کا ایچھا خاصہ نمونہ بیش کرتے ہیں موہن خاں موہن سے لے کرمومن خاں ستوق سک اُردو ستاعی میں ہو گونا گوں تغیرات میونما ہوئے ہیں اور اُسلوب ہیئت اور طرزِ ادانے یو مختلف کروٹیں یا لی ہیں انِ سب کی جھلکیاں مجموعہ مذا " نشاطِ آ رزد" میں بدر جسہ کمال یاتی جاتی ہیں۔ ادد گرد کے ما حول سے دکشتہ استوار دکھنے اور روح عفر کی کھر پور ترحیانی کرنے کے یاعث سوق صاحب کے کلام میں تجیب سٹان دلبری اور عمری حسبیت عبوره كرنظبرا في سنے ـ

عطاکی ہیں جذلوں تھے ہے نہ بنیں میں زندہ دکھے گا۔ ایپہ فن ہمارا میرے اس ستعرکے عین مصداق شق ماحب کے نازک تین اصاسات ٤ اود جذبات باطن كوبورت عرى بسكرعط كي مين وه واتن صدوا و وستالس ، به بنابات الساني کی عرکاسی مشتور کی نختگی اور تختیل کی رنگ آمیزی بدولت إن كے اكثر الشعار دامن دل كوا پني طرف كھينچنے لگتے ہيں يعنيفت تع بِيَرِيرُ مِنْ وَاحِب بِرِّ لِي مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْبِيا مَا فَي الفير عروسنی کے رویب میں بیش فرما دیتے ہیں۔ اِن کی یم لطف غزلوں میں ۔ وسَّنو اَلْکُرُ الْمِیال کیلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں ۔ آینے فرمایا ہے . نعمہ وستعرکی انگرافی سے رط رساخت رافعا تا موسم. حشر ساخت رافعا تا موسم. آپ کی اکثر نظموں میں جہاں ندرت امینروا لہمانا اظہر ارخیال یابا جا آ ہے وہاں سبق آموز قطعات میں سومسل من ہی اور رہا بیت کا محصوص رنگ ے بہاد دکھا ہاہے شگا فرمایا ہے۔ یت ید کے مانند بکھلے تورہ ہے ہیں ، پاستب میں قمرین کے نکلتے تورہ سے یتے میں پہتہ نذکرہ آئے گا۔ یقیت کا جا حالات کو ہم لوگ ید لتے تورسمے ہیں لكمَّا بع " نشاطِ آرند؛ كاس فالق كولفظ نشاط سع برا كرا م لگاؤہے انشاط اور کیفیت نشاط اسے بے حدم خوب ہے ۔ اس کئے صرف مجوعه کا نام می نشاط آرزد نہیں دکھا سے بلکہ نظموں اور غزلوں میں حِكَم حِكَم اسى لقظ كا استعال بي كياب سائد اسى وجه سران كے كاام میں نتاطیہ اور طربیہ رنگ جھا یا ہو آنط۔ آتا ہے ۔ درا اِن کی نتاط سامانی كى متالين تو ديكي عن عن الك غن من فرماتي مي م غم نشاط سیں اور حیات برور ہے کریسی کی یادہ معمور دل کا یم گر سے دو کے مگر کھا ہے۔ عَمْ حِيات، نشاطِ حِيات بِن جائِ نطّاهِ تعلف ہو اک بار اور کھے بھی نہیں ایک برای نولیورت نظم میں مولانا الوالکلام آزاد کو مخلصانه خراح بیش كرت ہوئے فرایا ہے. الجالكلام مبي يدر منير آزادي طلوع صبح تمثّا 4 نشاطِ دیده و دل فلوص بيار وفا أنشنا طريق تمام ده ايني قامتِ زيبا بين ريسيس سي ليتين الوالڪلام خطابت کا بے بدل پیگر الوالكلام كسيياسى تشعود كالمتعك ر

الیسے ہی ذندگی کی نیمرنگیوں پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے فرایا ہے۔ زندگی تواب اک ہما نا ہے ہا زندگی درد کا ن از ہے ا زندگی درنج وغم کا لمحہ یعی ہا زندگی ہے نشاط و فعنہ لیمی سات دگوں کا یہہ نگینہ ہے ہا تدندگی بے بہا خزینہ ہے بھرایک چگہ دینے مروتوں کے شہر حیب رہ یاد کے حالیہ ضادات سے متاثر ہوکر مکھنائے ہے۔

ده روشنی

جو پیارتھی' نت ط*تھی جی*ات تھی آ سے اگر دلاسکو تو زندگی ہجیتہ زندگ

کی کلی ' نگر نگر بو بیار بی کی چامذنی دار به نظر تنه بهزیش میسی س

غزلیں اورنظمیں توخیرائی جگر ہیں۔ آپ کے اکثر قطعات ایک نشاط کے ذکرسے خالی ہیں شلاعمیہ دمضاں کی مشہرت آفرینیوں کے سلسلے میں '' نوردشسرت ' کے دیرعتواں لیوں فرمایا ہے۔

نویدر شرست است طر تمت ایر است بها در سخنا ساعت عیدر دمفال عادت در دافست نماز اور دوزی

مُصْلُون كُونَ مِن بِينِ مِنْ مِنْت كوسامان

عنا ہرا در لفظ ومعنی کے نازک ولطبیف تعیلی بالہمی کا ضاص طور ہے جنیال رکھیا سے اور اسطرح من ستعر کو تی کے بیتن تقاصوں کا حق کسن وخو بی ادا کیا ہے۔ بنراینے ذاتی تحبر بکت اُور اجماعی زندگی کے مختلف صقالق کی عکا سیاں بھی گیں ہیں علاوہ ادیں آنے آج کے انسان کی نصلیٰ و حذباتی کش مکش مکربناکی حیات اور بہجانی کیفیات کے بیے ساختہ اظہار کے لیئ ا بني نظمول مين كمي مقامات يدعلامتي اسلوب بهي احتيار كياب اسطاح صدافت بیانی اور استاراتی حسّن کے باعث کلام متثوق بہت خوستنا اور دل بذار بن گیا ہے۔ اکٹر غزلوں میں کلاسیکی ستّاءی کی سی ہے۔ اکثر غزلوں میں کلاسیکی ستّاءی ر مند وعلام اور ننج سنع تلا ذهول كهدوي من عمايال طورير وكها في ديرًا ہے۔ میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کر مجبول فتسم کی رو مانیت اور معاملات حصن وعشق کے تعلق سے غیر فروری مبالغة الائ سے ان سا کام بالکل یک و مُعرّ اسے ۔ انہوں نے وا تعینت لیندی کی راہ اینا کراہاں و آگئی کو اینا موضوع سنخن بنا یا ہے۔ اسلے جذبہ کی گرمی اور ضاوس دل کی وه دهمی دهیمی آین ان کے استعاریی ملتی سے جردلوں کو گر استعالی سے ان کے خولصورت تانہ سنری مجوع و نشاط آرزو کی اساعت پریس الہیں ضلوص ول کے ساتھ میارک یاد بیش کرتا ہوں اوران کے روستن مستقبل کی میسٹن گوئی کرتے ہوئے دعا گر عوں کہ۔

تحيم امت جفرت علامه اقبال في فلسفرزان ومكال كى كتسيال من مكماندانداز میں اور اس وہ توخیرانیں کا حصہ سعے مگران کے ایک خوشہ جیس کی حیثیت سعے ہارے موہن جاں شوشق نے بھی حقیقت وقت کے تعلق سعے کہا خوب

وقت آپیا بھی ہے پر ایا جی پدیہ کمری دھوپ کھی ہے سامیہ مجی گاہ روتوں کو دہ نا تا ہے : گاہ شتوں کو وہ ارلاتا ہے ماد نے اس کے ساتھ رہتے ہیں ، پرخ تک اس کے ہاتھ رہتے ہیں راندير جاننانهسين آسان بركس كويهجا نتا لهين أسان بنے وہ آشا یعی اور زاشا یھی یہ سو تمانٹوں کا اِک تماشا میں وقت پر ہو کگاہ کرتا ہے

وقت انس سے بناہ کڑا ہے غض پہر کام شوق میں نشاط انگیزی کے عناصر بدرجب رقم طنے ہیں -علادہ ازیں بڑی خونی کی بات تو بیہ سے کسٹوق صاحبے نندگی اور نمانے کے تعلق سے کیدھی سادی اور سی باتوں کو نہایت سادگ و بُر کاری اور توش اسلوی کے ساتھ شعری بیکروں میں دھالاسے - میں فے محسوس کیا بيه كرمو نشاط أرزد مين شامل أكثر تفليس ادرغ لين نشاط ألكينر سرود آگیں اور سر ت میش میں ان میں شوق صاحب نے شعر کے جالیاتی

برلخظ نيا طود نئى برق تحبلي

، الله كرے مرحلہ مشوق نه ہوطے

المرقوم ۱۷ رجول <del>۱۹۰۰</del> ۱۱رادشارکی ماوّن ناکپور خدا کر مخرمنتاالترکن خاب مستا سابق صدر مختعبهٔ اردو و فارسی ناگبور مهاودیالیهٔ ناگبور

میری شاعری کا سفر کشردع ہوئے تقریباً ۲۵ سکال کاعرصہ ہورہاسیے ۔ میرایبہشعری سفرانھی جاری ہے ۔ اس سفر کے دوران میں آپ کی خدمت بن بها لاشتعری مجموعه و بدلته موسم " المالام اور دوس را ستعری مجموعه " چاندنی نے کھول" محمول بیش کر چیکا ہوں ۔ اب پہر تسیسرالتعری مجموعہ " ن ط آرزو" سام 19 ع آب كي خدمت مين يسين كررا عول. ستاءی ایک وسیع سمندر سع اور میں ایک قط دیفربات احس سات اور ما تول کو کرب بی میری ستاع ی کا محورسے ، اسم مجموعه میں یو کلام ستریک کیا گئیا ہے وہ ط می و غیر طرحی کلام کے علاوہ حالاتِ حافرہ ادر زندگی کے منتبت بہاووں اور تلخ دکشرین وا تعات کا آلینددار سے ۔ یس سيص سا دهي زيان ميس شعر كيف كا عادى بوك ميس آيكو الدود كي سترسني اور ہندی کی مٹھاس *تھی ہلے گئی کیوں کہ پہم دونوں زیانیں ہماری گن*ے کا جمنی ہمار کی علمیرداد ہیں۔ ہم اکس دور سے گذر رہے ہیں سب باردو پر سف ولا روز بر روز کم ہوتے جارسے ہیں۔ ہم سب کو چا ہینے کہ انگریزی تعلیم کے ساتھ ت تھیا پنے کچوں کو اُرُدو تعلم کے لئے خاص تو تبہہ دیں تاکہ آنے والی نسل اُردو پڑھتے کھتے سے نابلہ نہ رہے کہ پہنتھری جھوعہ '' نشا طِ آدُدو'' آ ندھرار دکیش اُددواکسیٹر یمی کی تجزوی ا مادسے سٹا کئے ہو رہا ہے حس کے لئے میں ارباب مجاز ر اردواکیدیمی کاست کرید اداکر تا ہوں ۔

حيداً با د كه مسّازت ع بخاب صلاح الدين نيرصا مب جنامج قم الدين معارف

ا در مبناب عزیز کھارتی صاحب کی رہنما تی اور مفید مشورے آسس تی ہے اشاعت یس بے حد کار اکر تابت ہو کے تیں کے لئے میں اِن احیا کی تہیردل سامت کور ہوں۔ متاذنقاد ' شاء ادربر وفيسر تاريخ اداكم صادق نقوى صاحبْے اپني گو تاگيل مفرد فبیات کے باد ہودا س مجری بر توصله اُفرا داکے سعے نوازا سے ایس کے لئے ألى أدب نوازى پر مرمهٔ نَتْ كريجالاتا ہوں ۔ ڈاكر نشا الرحمٰن خاں منشأ سابق صدر تعیدار در و فارسی جها و دلیه ماگیورکی پرخلوس لائے کے لئے بھی تہر دل سے شکریہ اداکرتا ہوں ۔ ہمیٹ کی طرح جناب محود سلیم خوٹ زلیس نے بنی تمام ز توجیہ مصے '' لَتَ طِ الدَّدَدِ '' كُونُولِصُورِ مُنْ كَمَا بِقِ سِيرِ سَوْارًا مِنْ بِعِنَابِ حَبِرا قَبِ لِل فَي بَعِي نشرى مى مى تولىمورت كما يت كى - جناب نور محد اعجاز بركسي كى تتحفى دليسي سے یہ کتاب منظ عام براک کی حب کے لیے اِن اسحاب کا تمنون موسکور ہوں ۔ ہ تخرین قارمین سے میری گذارش ہے کہ ا<sup>ر</sup>س کتاب کے مطالعہ کے بعد اینی بے لگ راے سے نوازیں ۔

مومن خان شوق پشرف ولا 723 - 3- الا سلے لی تعرب لاباد- اسد ۵

۲۹ راگسط ۱۹۹۳ ک

فناکے دشت میں یکسر قیام تیراہیے ازل سے ہے تلک بئس پیام تیراہیے ترے حبیت کے ہم امتی ہیں ہم یہ کرم رحیم نام ہے، اونجیا مقام تیراہیے نگار خانهٔ بہتی ، تجھی سے ہے روشن

ہراک نظام سے بہترنظ ام تیراہیے

تربے ہی نام سے زنرہ سے کائنات مجنول ہے سب سے ٰاعلیٰ و برتر مق م تیرا ہے

ہرایک لفظ تقد سس بھراہے قرآ ں کا ہراک کلام سے برتر کلام تنیدا ہے ترے کرم کے تصدّق تری عَطا کے نشار

حیاتِ کنٹونق کا منظر تمسام تیراہیے

## 0

## لومن

آج أمّنت ہے بریشان رسول عربی کھیئے مشکلیں ہسان رسول عربی

ہو جو دیرار مدینہ تو مقدر جاگے ہے مرے دل کو یہ ارمان دسول علی

آپ مے ہٹ کے نہیں ہے کوئی عنوان آ قا آپ ہیں دین کے عنوان رسولِ عربی ہوں گنتہ گار مگر، آپ کا ہوں سٹیدائی آپ پر ہے مرا ایمان رسولِ عربی این است کے لیے ایے نے کیا کیا مہ کسیا آپ سا ہے یہی فیضان رسول عسرتی کھ نہیں جا ہیٹے بس باس مبلا لو مجھ کو سیجیئے شوق پہ اِحسان رسولِ عسربی

ایک نشعر

غِم حیات، نشاطِ حیات بن جائے نگاہِ تطف ہو اِک بار ادر کھی بہیں

## شب قدر

نہیں جیسے تعرفی کچھ رب کی مکن نہیں ویسے توصیف اس شب کی مکن

شبِ قدری ہے عبادت بھی افضل پرشب ہے ہزاروں شبوں سے بھی اکمل

شبِ قدر تغزیلِ قدران بھی ہے شبِ قدر تقدیم انسان بھی ہے

شب قدر ہے برکتوں کی بشارت شب قدر ہے رحمتوں کی ضمانت

شب قدر حق رحمین بانٹیا ہے دو عالم کی سب نعمین بانٹیا ہے

شب قدر ہے رحمت بمصطفی سے جو ہے مانگنا کو مانگنا کو مانگنا کی ایکے خدا سے

0

چلچان دهوب سے، وہ بیر کاسایہ نہیں ہم نے سمجھایا بہت تھا آپ نے سمجھا نہیں مسلم کوئی بھی ہو ،سخی گی درکار ہے شد تی مذبات میں بہنا کھی انجھا نہیں شد تی مرزمین کائسب سے روشن وصف ہے بیر کئی سرزمین کائسب سے روشن وصف ہے بیران، وہ کوسے کرما تا نہیں جو بھی آتا ہیں ، وہ کوسے کرما تا نہیں

ا پی منزل آپ طے کرنی ہے سب کو دوستو راہ روچلتے ہیں ، لیکن راست چلا نہیں

میرے جلنے کا گلہ ،کیوں آپ کرتے ہیں جناب میں تو مرکنا چاہتا تھا، آپ نے روکا مہیں

اُن سے بچھڑے ایک بتت ہوگئ لیکن لے دوست لاکھ جاہا ہیںنے دِل سے نقش وہ مشآ نہیں

ا يُنف كى بات بر، كيول شوق جرانى بوئى مان لو تم آيئين كو، آئينه جموها نهين

0

بنوں ہے جوش ہے اک ولولہ ہے میں ایک ہولا ہے میں ایک پیماں ہر ایک پیماں ہر ایک ہولات ہے مرقب مرقب مرقب مادی ، اخلاص و اُلفت ہماری زندگی میں اور کیا ہے

ہماری زندی میں اور سے ہماری مندی ہے مملک سنگ باری سبہ رہا ہے مملک سنگ مرکبا ہے مرکبا ہے خوشی سے صلکنا ، افضہ نہ کونا

خموشی سے سُلگنا ، اتف نہ کرنا یہی سٹاید مجبت کا صلہ ہے نب دن اک نئی اُفتاد لائے

عجب یہ نھا ہشوں کا سالہ ہے کہاں کی خبریت بس جی رہے ہیں یہی تو شوق جینے کی ادا ہے ۲۲ ()

شکست شام کا منظر، بھری بہاریں تھا بیں اپنے گھر س بھی رہ کر،کسی جھاریس تھا

یں اک غریب، وہ لاکھوں کے کا روبارس تھا مرا وجود مگر، بھر بھی اخت بار میں تھا

کب ہے اپنے ہی اوگوں نے پائمال مجھے کے میں میں اعتباریس تھا کے میں خود ہی اعتباریس تھا

بهاری فبکه کیسے خسیزاں حیابی آئی نمو کا حوصلہ جب شاخِ برگ و بار میں تھا

لکل سکا رز وہ ، ظلمات کی کشاکش سے سے اسطے وہ ، کب سے انتظار ہیں تھا

جوابنی ذات میں اک انجمن رہائے شوق ربکھر عمی تو وہ یادوں کی روگزار میں تھا

44

غم نِٹ طحسین اور حیات پرورہے کسی کی یاد سے معمور دل کا یہ گھرہے

نہ جانے موسم گل بیں جلی ہے کیسی ہوا مرے ہی دوست کے ہاتھوں میں آج خبخر ہے

سی کی فیسدنے مجائی ہے ایسی بربادی عارتوں کی حبکہ اب کھٹ ڈرکا منظر ہے

وه سنگ ہوتا اگر بات پھر بھی بن جاتی الميرست ہر كو د يكھو عجيب خودست رسيے

کسی نے چھو کے پچھے ، اک نئی ادا دے دی خیال د فیکر کے سیال د فیکر ک

اے شوق امن کا سورج کہاں ہواہے گم مدصر بھی دیکھئے بس طلمتوں کی جا در ہے 0

یا دوں نے جب کی سے کرو ط نرخموں کا ہر بٹ کھلا ہے

اسس نگری کا رہننے والا فتسلِ وفا برِ خوش لگنا ہے

خط پڑھنے میں کانب رہے ہو ایسا اِس میں کیا لکھاہے برسوں کی اُلفت کا رہشتہ اِک کھے بیں ٹوف گیا ہے میک میک سے لمحم بیجیارہ آینی منزل مصوند رہا ہے شوق جنوب عشق سلامت زنجب روں کی کیا پروا ہے

٣-

0

وقت کا کیا ہے، تقاضا نہیں دیکھا جاتا عشق میں ادنیٰ واعلیٰ نہیں دیکھا جاتا

ایک ہی وقت میں جل جائے تو بیجھا جھوٹے زندگی بھر کا سُلگٹ نہیں دبیھا جا تا

یه شب و روز ، یه موسم ، یه بد لنتے منظر رات دن کا یہ تماث نہیں دیکھا جا تا ہ ئینہ دیکھ کے ، ہم خود کو نہ پہچان کے اپنے چہرے کا مجھرنا نہیں دیکھا جاتا

جانے حالات ہمیں اور دکھائیں کیا کب نسبِ نو کا یہ بہکٹا نہیں دیکھا حاتا

شعبده بازر

کیا تریں ہم شوق أس

اب کونی خ

77 0

ظلمتِ شب كو كيم إس طهب سيستوارا جا غم كه ملك بين سيا حياند ما مارا حيا

عجز و افلاص کے جنسبے کو اُ بھارا جا اسینے د تنمن کو بھی اب دوست بیکارا جا

زندگی ہے تو کھن میسر بھی ہے ہارا جا۔ رنگ اس زبیت کا کچھ اور بحمارا جا۔

ہم نے گیسوئے غنال کو توسنوارا ہے۔ گھسرکے مالات کو کس طرح سنوارا جیا۔

ملکی مشام، شب تار، دهندلکا ج چہررہ صبح کو اب کیے نکھارا جا۔

بہترہ بن واب یہ سنالے کا عالم ہے موق پر موق پر سنالے کا عالم ہے دشت تنہائ یں اب کس کو فیکارا جا

۳۳ ()

بخف موا کبھی تو کبھی آ بینه ہوا اب کیا کہوں وجود مراکیا مصر کیا ہوا اچھ جوا ، بترا ہوا جو بھی ہوا نصیب ہر شخص جی رہا ہے یہی سوچیا ہو ا ہر روز فنل وخون ، فسادات کوط مار

نم ہی بت آؤ آج کے انساں کو کیا ہوا اب شاخ گل، نہ بادِ صبا اور نہ گھٹائیں ہر آدمی ہے یاس کاصحہ را بنا ہوا ہر میں دیا ہے۔ یاس کا صحہ را بنا ہوا

اداب زندگی ہے ما تہذیب آرزو یادوں نے ایک شہر بسایا تھا کیا ہوا ادوں کی تجی میں وہ مل مل مجی سے شوق

یا دول کی انجمن میں وہ ہل حل مجی ہے شوق جیسے کتا ہے دل ہو کوئی تکھولتا ہوا 0

منظر کھلا کھلا ہے، کمی تو نظر میں ہے ا باہر الکش کرتے ہو، وہ شنے تو گھر میں ہے

تم مصلحت بسند نہیں ہو توکی ہو ہر مصلحت بسند کسی کے انٹریس ہے

راہوں کے بیج وخم سے بھلاکیا ڈرے گا ور منزل کی وصن سے اور مسافر سفریس اب زندگی کے نام سے اشعارکیا لکھیں جات مامنظر نظر بیس ہے جات مامنظر نظر بیس ہے اسلامنظر نظر بیس جا۔

اد نی ایوں کا خوف ، محض خوف ہے جناب برواز کا شعور ارادوں کے تیہ میں ہے

ہر کوئی اپنی ذات میں اِک انجمن ہی سوچ تو انجمن کی بق کس اُمریس ہے۔

ریج کو ابن کا بھے کا رہے ، اِس دور انتشاریں اے شوق زندگی ہرکی ، ہرایک لمحہ اَجل کے اثر ہیں ہے ۲۲

آپ ہوتے جو مرے ساتھ یہ ہوتا کیے میری نوشیوں کاہر اک خواب بجھرنا کیے

آبلہ پان کا اصابس ہر ہوتا اُس کو الماء رُو وادی پُرِخار بین جِلِت کے

جب تلک أن كى توجه نبين إسس بين مثامل غم كى أنه نرهى مين دِيا بيب اركاجلة كيم تم تو كيمة تحة أسع مجد سع نبين ب ألفت بات بوتى بوي، خطب محمد لكمت كيم

ہرطرف آگ ہے دنیا کاسکوں جلآ ہے اسٹس وقت سے میں خود کو بحیا تاکیعے

عشق میں ہوتے نہ منصور اگر دیوانے جذبۂ شوق بھے لا دار پہ چڑھتا کیے C

ہج میں گلابوں کو لالسیاں ترستی ہیں بھولے بھالے انساں کو بستیاں ترستی ہیں

اب کے موسم گل میں ، کیوں خزاں جلی آئی آ پھول بیتیوں کو اب تعلیاں ترستی ہیں

سورجوں کی سازش نے ساگروں کو بی ڈالا اور ہوند بانی کو مجھلسیاں ترستی ہیں

بوش سرفروش میں جان جو لٹاتے تھے ایسے ہی جیالوں کوسولیاں ترستی ہیں

یوں تو باغ بہتی میں آشاں نہیں ہیں کم اک مربے نشمن کو بجلسیاں ترستی ہیں

عدل کے لئے حبس نے جان کی نہ بیہ واک شوق ایسے منصف کو کرسیاں ترستی ہب 0

بھلے ہی وادئ ظکمت بیں تو اتار مجھے بھیردوں بیں اُجالا' دے افتیار مجھے

مرے فکرا، مربے حالات سازگار بنا

میں بے قرار ہوں ماصل نہیں قرار مجھے

وہ ایک لمحہ ، جو سسرمایہ حیات بنے اُس ایک لمحے کا ،اب نک ہے اِنتظار مجھے

ا بھے رکے آوں گا، اک حرف آرزؤ بن کر تو ایک بار اسی بیار سے کیکار مجھے

جے بھی دیکھتے شہرت کے ہاتھ بِکتا ہے بہاں تو ہر کوئی لگتا ہے اسٹتہار مجھے

دیارِ دل بیں انجی تازگی ہے یا دوں کی نعن نفس نظر آ تاہیے خوش گوار مجھے

گُناں کے شہر میں اسے شوق تم اکیلے ہو یہی خیال ستانا ہے بار بار مجھے ۴.

 $\bigcirc$ 

زندگی تیرا بول بالا ہے تجھے سے ہرسمت ہی اُجالا ہے

تم کنویں کے قریب بیٹھے ہو ہم نے ساگر کھنگال ڈالا ہے کس طرف سے نجات پادں ہیں ہر طرف مکر ایوں کا جالا ہے تجھ کو کس سمت تھوجنے جاڈل کہیں مسجد کہیں شوالا ہے اپنی یادوں کی دیجئے سٹبنم زندگی آگ ہے جوالا ہے اینی نظسروں کو دے کے آزادی متقل تم نے درد پالا ہے زیت کو شوقق تم نه سمھوگے اس کا ہر بھیدہی بزالا ہے ۲۲ 0

ہر کسی کو اپنے اپنے دائرے اچھے لگے سب کو اپنی زندگی کے فیصلے اچھے لگے

ساتھ ہو جاہے کی کا مادثے ہیں مانے کے کب کسی کو دوستو وہ مادثے اچھے لگے

ایک ہی رستہ یہ چلنا ، کب ہمیں اچھا لگا زندگی کے بنت نئے وہ تجربے اچھا لگے

سې جب نک ساتھ تھے، ہرگام نفی منزل مری منز لول سے بھی مجھے وہ راستے اچھے لگے

دن کی تینتی دھوپ نے مجھکسا دیا تھاسب کوشوق شام کے سائے بیس چلتے قافلے اچھے لگے ۴<sup>۳</sup>

ہم ایسے ہیں متوالے، ہر سانچے بیں ڈھل مائیں آ اُ مائیں اگرفسد ہیر، پنھسے بھی پیکھل جائیں

مخور تب ری این کھیں، جا دو سا جگاتی ہیں سنبھلیں تو بہک جائیں، ہیکیں نوسنبھل جائیں

ان آ ندھیوں میں ہم نے شمعیں جَلا تو کی ہیں بیر میں تو بھے جائیں، جلتی ہیں تو جھے جائیں، جلتی ہیں تو جل جائیں

غیروں سے گلہ کیسا، غیروں سے شکابیت کیا اُبنوں کے یہاں پر جب، انداز بدل حبابیں

ا ہے شوق رِفاقت ک، تہذیب کا ہے ماتم می کرتا ہے ایسے پس ،صحبرا کو مکل جائیں

### أبوالكلم أزاد

ابوالكلم كه بدر منير آزادي طلوع صبح تمتنا ؛ نشاطِ دیده و دل خكوص يبار وفاء أسشنا طرنق ثمام وه این قامت زیبا می<u>ں جیسے صن</u> یقش ابوالکلام خطابت کا بے بدل بیسیکر ابوالكلام سبياسي شغور كالمنظر ابدالکلام فصاحت کا تیز رو دربا الوالكلام ثقافت كى موج بع يامان ابوالكلام مجسم شرافست مشرق وہ روشنی جسے صدریاں تلاش کرتی ہیں ہمارے عہد کا ورنہ بنی سے مہم میں سے

#### حرف وفا

(شفيع الدين نتيركي نذر ۽

بېيت مىقىمى زېإل طرز بیاں شیرس سخن روشن ستارا ز ثد آگی نوت بو مری او کی جسے راھ کر مہک جائے سبق کی طرّح اس کی ہرنجانی راہ دکھلائے اور اس کی نوپ صورت سی وه نظیس جب بھی بحول نے طریعیں اک ریگزر مانی أسيع مكتب كهول بالمخاركا أك مدرسه نكفة ل شفيع الدين نبير ميں تمہيں حرف وفالكھول

0

یه کسی آگ سید، کیسا دُهوال سیم بهاں تو ہرطرف آه و فُغال سیم

ہ، . سُلگتے لفظ ہیں، اس داشاں کے کہ ہرمفہوم اِک اِتش فشاں ہے

کہ ہرمفہوم اِک اُتن فشاں ہے بیا ہے اُن کو اپنی محفلوں کی مرے بیش نظر ساراجہاں ہے بلی آن جا ہی جیسے دیں زندگی میں بعصابم دھون رہے ہیں وہ کہاں ہے

ر چھوڑ و ساتھ میبرا کے عموں تم انھی تو حوصلہ مبتبرا جوال سے

طراق المتنب انو*ن سے بنہم کو* ہماری زندگی خود استخسال ہے

نگاہ برق سے ، اسے شوق ہرکی رہومہشیار کہ وہ بد کمسال ہے

γ<sub>Λ</sub>

اس بھری بھیر بیں "ننہائی بہت کھلی ہے اب تو آجا کہ مجھے، تبیری نمی لگتی ہے

جب بھی جھولی ہوئی یا دوں کے کنول کھلتے ہیں دل تو روتا ہے، مگر لب ببر شبی رہنتی ہے

ایوں تو لگتی ہے اجل، دورکی اک باست مگر گھرکی دہلیز یہ، دستک کی طرح ٹہری ہے

جو اُجرط تی ہے تو بستی نہیں، بستی کی طرح دِل کی بستی بھی مرے دوست عجب بستی ہے

یار لوگول میں وہ افلائس ومرفت ہی نہیں ہم نے اسے شوق مگر اسس لگار کھی ہے

#### احاس کی خوش و

<u>کھلے ہیں بھول کتنے ہی تمناوں کی وادی ہیں</u> تمہارے قرب کی خوت بو صاکے دوش رصحیٰ میں جب محلتی ہے میں ا تکھیں سٹ کر لیبا ہوں كھوماتا ہوں ا كلي خوبصورت على ملاقاتوں كے مكتش ميں تولگتاہے: يه بوي اور جييا ، موتيا ، زگسس تہاری طرح جینے کی یہاں پرنقل کرتے ہیں إنفين تم سے علاقہ كيا!؟ مرے اصاس کی نوٹ بواتم اک ایسا کُل تر ہو مہک سےبس کی روشن ہے مرمے فن کا صنم خاب

#### أتفاق

الناساری رو کفی خوسشی انجانی فرگر پر ایسے ملی علیہ کھیب اندھیہ ہے بیں کھیب اندھیہ سے بیں کھیب اندھیہ سے بیں راہ مل گئی ہو جاندنی سی کھل گئی ہو

#### رتنایی فرورت

ماچىس كى نبلى كو بچاكر ركھو اور أسے طرب اين چھپاكر ركھو بھردساكيا بجى كا \_\_\_\_

ور کہ یہ وصوکا دے جائے اور

رر جانے کب ظلمت میں یہ تیکی کام آئے

عکس

من کے درین بیں اچنی صورت مجھی روتی تو کھی ہنستی ہے اور تجھی بوں دکھیائی ویتی ہے مسے خاموش کوئی مورت سوج میں گم أدانسس اور تنها آنے والے دِنون کی رمز سشناس يس نهيس بول وہ عکس پیے میرا

#### دبب عُلے

جگ مگ جگ مگ دیے بستی بستی آنگن آنگن مائل باہیے گھنگھ و جھک فِثن حِراغا*ں کا*اک منظر روشن روشن بام اور مهی مهکی شام سسهانی یریم سندیسه الک نگر انگر اُلفت کی کہانی کرن کرن اُبنائے جوت جَلے ، جیون مسکائے

### یے سال کی آمدیر

يهر فع سال كى أمديد نياجام چل

چھر برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال انجھاہے میرے کمرے میں کیلنڈر جونئے سال کا آویزال ہے نظر آنا ہے گذشتہ کی طرح دبی اُلجھے ہوئے حالات وہی مہنگائی ہے وہی تشنہ لبی اور وہی تنہائی نہ محبت ، مذمرقت ، مذوفا کے آثار آدمیت کے تقاضے مذصواقت کی بھیں جس طرح آلبش امروز میں جلتی تصویر جس طرح آلبش امروز میں جلتی تصویر جیسے کجلائی ہوئی دست حنائی کی لکیر میرے کرمے میں کیلنڈر جونٹے سال کا اویزال سے نظر أتاب كذات كاطرح ایک منظر حوشها ناسع وه <u>تحکیلے</u> توسپی راج خوشیوں کا ہو چبروں پیرمسرت چکے گھر کے آنگن میں محبت کا کوئی گُلُ ملکے اور شاعر کا قلم ایک قصیدہ ککھے جس کا مر لفہ تھیک ہے ہم باپ ورباپ میں کے کمرے ملل

خود تما شر ب

#### نهرو

نہرو نئی سو کے اُجالے کا نام ہے ظلمت میں روشن کے قبالے کا نام ہے بے باک و درد مند جیالے کا نام ہے افلاص اور وفاکے شوالے کا نام ہے

نهرو، جدید بیسند کا معمار اولین وه روشنی نواز جبکتی بهونی جبین وه شانتی کا دُوت ہے ادرامن کا آیس اور شخصیت میں سبے دلآدیۂ دل نشیں

نہرو محیات نوکی ایک الیسی کمآب ہے جس کے ورق ورق پہ شگفتہ گلاب ہے اُس کا سبھی یہ لطف وکرم بے حماب ہے اُزادی وطن کا وہ زرین باب ہے

## عظیم رسنها راج**یو گاندهی** ی ناگهانی موت پر

عجب برسائحه بهوا یه دردناک واتعه رکیا گیا یہ کیا سلوک عظیم رمینا کے ساتھ

ہ دشمنوں نے کیا کیا ؟ جوروشني تفاء يبأر تفا

ديون كاج قرار كفا حير آدمي تھا يا ڪال جوربنها تھا ہے مثال

جرایکا کی ان تھا جھ دنیش کی بھی جان تھا جو امن كانتفا ياسبان

محتبوب كالأسمال اسے ہی کیوں مٹا دیا ؟

عجیب دل کا حال ہے ، ملال ہی ملال ہے لبول يئي سوال س

یرکیوں ہوا، یہ کیا ہوا / یہ دشمنوںنے کیا کیا ؟

# بإنى كے لئے ايك نظم

پیاسی دھرتی سارا پانی جوس جی ہے اور بیاسی ہیں بنجر ہنکھیں ، سوکھ چہرے کارن کیا ہے ؟

اے دھرتی پر بسنے والو اسینے رہینے من کو طولو

جیون کی سوکھی بگیا میں وسش مت گھولو، مشطع بولو بستی بستی ، شہروں سشہروں

کیسی ہاہا کارمچی ہے اس دھرتی یہ کینے والے گورے ، کالے ، بھوکے ، پیاسے محنت کش ، مزدور کسان

09

یجے، بوط ھے، باتو لوگ سبھی پیاسے ہیں

نے جل داتا ' اُسے جل دانی يانى، يانى، يانى، يانى

0

لوگ کتنے ہی بہاں رسوا ہوئے

زندگی تبدیلیوں کا نام ہے کل جو بیھرتھے رہ آئینہ ہوئے

زندگی کے دن مصبهانے کیا ہوئے

بوريه ، بستر اللهاؤچل پيرو

کِس کِیے وہ غم سے وابسۃ ہوئے

یک بیک یه راستول پر کیا بوا بند دروازے، دریکے وا ہوئے

آپ کے ہوتے ہوئے بھی جائے کیول ہم ہجوم یاکس میں تنہا ہو ئے

ہ نسوؤں کے حوصلوں کو کیا ہوا راز میرے سب کے سب افشا ہوئے

ا نھیوں نے وہتم ڈھائے ہیں شوق ہم تو بس اِک برگ اوارہ بوے 0

پیاس بن کر جر مرے لب سے الجھ تا بہوگا وہ سمندر مری تقت ریر بین لکھ ہوگا یک نبر کی سام شریر در س

دیکھنے ہم بھی گئے تھے کہ خفیقت کیا ہے۔
انہا نے کھیک کہا تھا کہ تماث ہوگا

اک ترا نام بی رہ جائے گا ہونٹوں بہمرے دشت عزبت بیں کوئی جب مذسہارا ہوگا اس کی محفل میں چلاہے ، مجھے کے کر بھرسے دل ہے نادان بہت، مفت بیں رسوا ہوگا

ہرنیا دن 'نئی اُفت دکی لاماً ہے خب سرس نے جانا تھا کہ بول خونِ تمت اہو گا

میرے اس شہر کی گلیوں سے نہیں تم واقف میرے ہمراہ جلو کے تو سے اچھا ہوگا

شوق اس شخص بہ الزام مذر کھئے کوئی بات کچھ اور تھی، کچھ آپ نے سمجھا ہوگا

## ت مردکن

بانکین ہے آن ہے ستہر دکن شاعری کی شان ہے ستہر دکن باہمی افلاص کا مظہر ہنے یہد پیار کا عنوان سے سشہرِ دکن ست رابنا قلی قطب کا بھن اس کی ملی میں ایک سوندھیا بن ہر قدم زندگی ، خلوص ، وقن کس قدر دلنتیں ہے یہ آنگن میار مسینار جس کی دو لت ہے فأمعه عثمانت سي مشهرت سه و لكت له مسمى عظمتين إبن جوال

سأرن بهارت میں اسس کی عربت سے

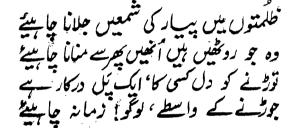

مالات کے پیٹھراؤ میں جینے کی ادا دو ماحل کو تم اپنے تبسیم کی ضیام دو یہ دوز کے جفائٹ یہ تعصب یہ تصادم انسان کو انسان سے اک بار مملا دو  $\bigcirc$ 

نورشیدی ماند پھطنے تو رہے ہیں ہرشب کو قمر بن کے نکلتے تو رہے ہیں تاریخ میں یہ تذکرہ آئے کا یقیناً مالات کو ہم لوگ بدلتے تو رہے ہیں

 $\overline{}$ 

یس اینے رخموں کا سارا حساب لایا ہول ورق ورق نہیں بوری کتاب لایا ہول ترسے ستم کی کہانی سے جس میں بوشیدہ کتاب زیست کا اِک الیا باب لایا ہول



دل کسی کا بھی دُکھا ناکیا یہ اچھی بات ہے دوسروں پر شکران کیا یہ اچھی بات ہے اپنے گھر بیں روشنی کرنے کی خاطر دوستو گھر بیہ وسی کا جلانا کیا یہ اچھی بات ہے



زندگی بیار سے عبارت ہے خدمتِ فلق بھی عبا دت ہے عجز و اخلاص اور وفا ایثار آج کے دور کی ضرورت ہے  $\bigcirc$ 

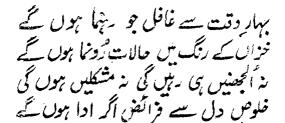

شعر وسخن کی شمعیں جلاتے رہیں گے ہم ذہنوں کی ظلمتوں کو مطابتے رہیں گے ہم کھھے کا وقت کا وہ مورخ جسے اے شوق طونان ایک ایسا اُٹھاتے رہیں گے ہم

#### قطعه

بہاریں گنگان ہیں ، نظارے بات کرتے ہیں کہ جیسے دور رہ کر بھی کنارے بات کرتے ہیں ہم جیسے دور رہ کر بھی کنارے بات کرتے ہیں ہم میٹ رہاں فائوش رہتی ہے اِنتا ہے بات کرتے ہیں در بال فائوش رہتی ہے اِنتا ہے بات کرتے ہیں

#### دوستعر

چاندنی رات بین گاماً موسس پیار کے گیت صناماً موسس نغمہ و شعسر کی انگرائ ہے حشر ساحشر اُٹھا تا موسم  $\bigcirc$ 

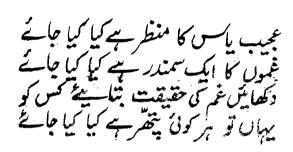

کیوں زارگی ہے بیاس کا صحرا نہ لوچھنے تث البی کا ہم سے کداوا نہ لوچھئے ہرسمت قبل وخوں ہے اہنساکے دلیں تیں ہونے لگاہے کیوں یہ تماث نہ لوچھنے

 $\bigcirc$ 

### فسادات سے مثاثر ہوکر

کیول مسخ ہوئی مورت ، کیسا یہ ناشاہیے ہر سو ہے آج دہشت، کیسا یہ نماشاہیے جنت نشاں ہم نے اس دبیش کو تھا ، مانا ، اب لینے نگی جنت ، کیسا یہ تماشاہے

0

سورج سے بلی ظلمت، کیسا یہ تمانشہ ہے مسمار بھوی عظمت، کیسا یہ شانشہ ہے اِن بستیوں ہیں اب کیا انسان نہیں بستے ہونے گی ہے وحشت کیسا یہ تمانشہ ہے

### مروتوں کے مشہر میں

مروتوں کے ستم ہیں، یہ کیسا سانحہ ہوا دھوال دھوال ہے آرزو قلی قطب کے شہر میں یہ کیا ہوا ، یہ کیول ہوا ؟

نظر نظر، کرن کرن ، حیات تھی یہ لوٹ مار ، قتل وخون کیوں ہوا حہاں گئی وہ روسشنی ؟

مہاں تی وہ رو تسی ؟ مُعَبَّین ، رفاقین کہاں گیئ اے دوستو ،ابے بمائیو!

مرقة قول كے شہر كو كرو نه يول تباه تم فلوص بيار سے رہو

وفاکے ساتھ ہی بہو دہ روستنی

جو بیار تھی' نشاط تھی محیات تھی اسے آگر دلا سکو تو زندگی ہو زندگی کلی گلی ، نگر نگر ہو بیار کی ہی چاندنی بستی بستی ایک ہی منظر کوچہ کوچہ آگے ہیں پتھر بھول ترستے ہیں ہاتھوں کو ہاتھوں میں کب تک یہ صفیہ

ا بس کے اُس فلوس و محبت کو کب ہوا حیران ہوں کہ شہر مرقب کو کب ہوا وست بس رہی ہے ہراک چہرے سالے شوق لوگوں کی مسکولنے کی عادث کو کب ہوا

#### خون کی رعنانی

خون ہندو سکھ نہ ملم اور نہ وہ عیبائی ہے بانکین ہے ایک اس کا ایک ہی رعنائی ہے زندگی کی ہے ضمانت ، بھو گئے ہو کیوں اُسے زندگی کی ہے ضمانت ، بھو گئے ہو کیوں اُسے ن او تم یہ حقیقت ، بس یہی سے آت ہے

يارود کي ُڏنيا

مہکتی فضاوں میں بارود کی او دھواں ہی ڈھواں ہے، پہال آج ہر سکو لہو بہر رہا ہے کہ جیسے ہو یا بی جدھر دیکھتے، آج ہے عالم ہو

### ایٹے مشہر والول کے نائ

ربیتی ہوئی باتوں کو بھول جا و دوستو جو بچھ ہوا ہے اس کو نہ دہراؤ دوستو ہم آیک تھے، ہم ایک ہیں، ہم ایک رس گے سب مل کے آج گیت یہی گاؤ دوستو

#### عهدكرس

نفرت کوہم دل سے مٹ بئی بیار کی ہرسو شمعیں جلائیں بیت بہتی انگری نگری امن کے برجم کو لہسراییں غم حیات کا ہیں جش یوں منانا ہوں ہر ایک زخم تمت بہمسکرانا ہوں سکونِ دِل کی مجھے ابنہیں کوئی ہاجت منب اضطرابہ سنکی سے جین یا تا ہوں

 $\bigcirc$ 

جسم کے نون کو پانی لکھو اس خفیقت کو کہانی لکھو بہے اگرچیہ کہ نہیا دور مگر تم وچی بات میرانی لکھو!

## نكل أيريسوبرا

جہاں کھلتی تھیں کلیاں جہاں تھیں رنگ رلیاں جہاں محیں رنگ رلیاں جہاں محیں گلیاں جہاں تھیں گلیاں وہاں سے وہاں اب خاک کیوں ہے یہ سینہ چاک کیوں ہے جہاں سب دل ملے تھے وفا کے سلسے تھے جہاں سب دل ملے تھے جہاں پر گل کھلے تھے جہاں پر گل کھلے تھے

وہاں وہم و گماں سے جدھر دیکھو دھواں سے جہاں تھی شاد مانی جہاں تھی گُلُ نشانی جہاں تھی گُلُ نشانی جہاں سُنۃ تھے باہم مجسست کی کہا نی دہاں نفرت بلی ہے ۔ کہ ہر شو کھلیلی ہے ۔

مھلا دیں رنجتوں کو مٹا دیں سازشوں کو آنھادیں بلکے ہم تم وفائی نواہشوں کو میٹا دیں سازشوں کو میٹا دیں سازشوں کو میٹا دیں سازشوں کو میٹا دل کا اندھیں ا

ر و عهد کریں او عهد کریں ا و جشن ازادی پر یا عهد کرس ایکت کے گاب میکا یں ہر گلی جثن ہو ، چراغاں ہو یمار کے گیت، امن کی باتیں آگھی کے نے دکتے دکھیے بنیں اورہم لوگ اس طرح سے جیش سشبهر' ربهات ، گاؤں، بستی میں زندگی کا تنعور رقصاں ہو آدمی آدمی کو پہچانے آدمیّیت کی قدر ہو ہر سُو

جهد و محنت په اعتماد برط ھے کونی بھوکا رہے نہ اور ننگا کوئی جھگٹا رہے نہ اور ونگا ہر نفسس شاد کام فرماں ہو مربر را شوق راہِ حیات سے سمان ہو ہتھیادسیاست کے بنے دین دعرم بھی نفرت میں جل رہے ہیں یہاں دیر وحرم بھی تحقیر کی نگاہ سے، دیکھو نہتم مجھے بگھلیں گے ہیری آہ سے، پھرکے صنم بھی

مجھ کو ہن جگاؤ مجھے رہنے دو اینی تم وقعے نہ کہیں ڈر بیے، یہ خوابوں کا بھرم بھی

یادوں کے سہارے پرجنے گا کو فی کب تک اس انتظارِ شوق بیں مرجابیں گے ہم تھی

یہ وقت سے اور اُس کی عنایت ہے جی پر سیا ذکر شوق اپ کا رسوا ہوئے ہم تعی

## زندگی

زندگی خواب اک سہانا ہے زندگی درد کا فسانہ ہے زندگی رنج وغم کا لمحہ بھی زندگی ہے نشاط ونغہ بھی

زندگی شعبر و نغمگی کا خمسار زندگی کیف وسر خوشی کی بہبار زندگی نقشی نامرادی بھی رندگی رقص بھی ہے شادی بھی رندگی رقص بھی ہے شادی بھی رندگی بھول ہے کبھی ہے فار شخت شاہی ہے اور کبھی سے دار

تخت شاہی ہے اور کمجی سے دار
سات رنگوں کا یہ نگلیٹ ہے

زندگی بے بہا خزیینہ ہے

قی می نے وغ کی جانے گا

ت رہر ہو رنج وغم کی جانے گا شوق وہ زندگی کو مانے گا



سمجھن دور سے اس کا محال ہے کیتن بلے تو عقدہ کھلا خوش خصال ہے کیتنا

بلے تو عقدہ کھلا خوت فیصال سے کبتنا ذراسی طیس سے ہے، چور چورست دل دراسی مھیس سے ہے، چور چورست بیت دل

اس ایک بات کا ہم کو ملال ہے کیت ا ہجوم بیں بھی ٹہرتی ہے، ئیں اسی یہ نظر دہ سنگدل ، ی سبئ نوش جال ہے کیت ہر احتجاج بیہ وہ فہقہہ لگا تا ہے امیرِسشہر کو دیکھو! بحال ہے کنت

عجیب لوگ ہیں انسانیت کی قدر نہیں اُنا بیسندی کا اُن کو خیال ہے کیتٹ

یس سانس سانس میں ہر لمحہ مسکراتا ہوں میں جانت ہوں کہ میرا کمال ہے کیتنا

یہ نکت تجھ کو سمجھ میں نہ آئے گالے شوق ترے عروج میں پنہاں زوال سے کِنت ^4 **O** 

ایسے بھی زندگانی میں آنے ہیں کچھ مقام دریا کے پاس رہ کے بھی رہنے ہیں نشذ کام

وہ کیفیت کرجس کا کوئی نام ہی نہیں چیکے سے دے رہی ہے میری زندگی کو شام

تاریکسدراستے ہیں، بھجھے ہیں جراغ بھی اب اپنی تھوکروں ہی سے لیناسے مجھ کو کام

را ہوں کا سل کہ ہے کہ ٹوٹا نہیں مجمی متزل کی جستجو ہی بیں جولتے ہیں صبح و شام

ابنے عدو کو ہم نے کیا ہم معاف بیل آس کی عداو توں کا لیبا ہم نے انتقام

ا کل بک حیات ہم سے بھی روٹھی ہو تی تھی شوق وہ آگئے تو اس کو خوسٹسی مِل مُنی دوام آرزوہے دہی جو جُل کے دھواں ہوتی ہے درحقیقت یہی آلفت کی زباں ہوتی ہے

غم کا طوفان ہو، یا ہو خوش کا وہ ساهل مشتی عمر بہر جال رواں ہوتی ہے

جس قدر رہنتے ہیں وہ خود کوچھیائے ہم سے ارزو اور جَوال اور جَوال ہوتی ہے

راز دل جھپ ندسکا ہو ہی گیا سب پہ عیال سے کہا دگوں نے اشکوں کی زباں ہوتی ہے

زندگی بوجھ ہے اور اُس پیہ غموں کی باتیں اس طسرح زندگی کچھ ادر گراں ہوتی ہے

سادگی، صب رورضا ، مهسر و وفا اور شوخی شوق بیر بات کهو سب میں کہاں ہوتی ہے جب بھی مافنی کی وہ تصویر دکھا دیتا ہے میرسے سوئے ہوئے جذبات جگا دیتا ہے

آب کے ساتھ گزارا ہوا اک اک لمیہ جھولنا چاہوں تو، یادوں کو ہوا دیتاہے

ایک وہ ہے کہ جو، مجھری یہ ستم توطے ہے اک مرا دل ہے جو اس کو ہی دُعاً دیتا ہے

قبِّل اِنسال سے جو باز او تو مہمکے گُشن پرچم امن ہی نفرت کو مِسطا دیتا ہے

اس کی رحمت کا میں اظہار کردل کھی کیسے وہ طلب سے مری کچھ ادر سوا دیتا ہے

دینے والا نو حقیقت میں خداہے نے شوق کوئی انسان سمی اور کو کیا دیتا ہے Λ**9** 

تھا ایک عرصے سے خواببدہ آرزؤ کی طرح ابھی تو جا کا ہوں کروط بدل رہا ہوں میں

نہ پیچ وخم پہ نظہ ہے، نہ خوف رہزن کا سفر عزیز ہے چلنا ہے، چل رہا ہوں ہیں

سحر کے واسطے تب رہ شبی کے دامن پر لہو نگاہ سے دِل کا مُاگل رہا ہوں ہیں

حیات شوق کے سانچے میں طوھل رہی ہے اب وہ دے رہے ہیں سبھارا سنبھل رہا ہوں میں کوئی قصب نہیں حقیقت ہے زندگی دھوپ ہے تمازت ہے

اس قدر المجھنوں میں رگھر کر مجی جی رہا ہوں یہ مجھ کو حیرت ہے

مجھ کو خوشیوں سے لیتا دینا کیا آپ کاغم ہی مسیری دولت ہے

گرد ہی گرد ہے بہاں ہرسو آئینوں کی کسے صرورت ہے

شوق دیوانگی بین کمٹی سے رہے اور انگی ورینہ اک قیامت سے

غرور بیب کر آتشن کا سر جھکا دوں سکا ہر ایک سانس کوجب داؤ پر لگا دوں سکا

ستم کی رات کھے ، نینچیر سے مہکے آے زندگی! میں تجھے اور نمیا دُعادوں گا

تمطیک رہا ہوں میں ، من زل کی جبتو میں انھی تو مجھ کو باد تھی آئے تو میں بھملا دوں گا

مرے فکوص کا متب طاہدے دولت سے اگر دے وقت اجازت تو میں دیکھادوں گا

وہ ایک کمیہ جسے جسن آرزو کمئے اس ایک کمھے کو حرف غرب لبنادوں گا

سنبھالو شوق کو اینے، ذرا تو سسسالو غم حیاست کا قصہ تحجی سسنادوں گا یہ بنوںِ عشق میں الب بام آنہ جائے مرے لب بیہ مجھراجانک تزانام آنہ جائے ابھی حوصلے جواں ہیں، ابھی منزلیں رواں ہیں ابھی حفول کی رہگزریں، کہیں شام آنہ جائے

وه فسانه که رہے ہیں بہی سوچ کرتمیں جیبی ہول سہیں کا نینے لبول پر رمرا نام آنہ جائے ابھی بال و کر بنے ہیں ابھی شوق جو ہے کہیں طائر نفس یہ ، تہم دام آنہ جائے يار بن جائيں جو اغب ارتو پھر كيا ہوگا چھول بن جائيں اگر خيار تو پھر كيا ہوگا

ہر نیادن ، نئی اُلجمن کولیے آتا ہے غم کی ہوتی رہی یلف ار نو بھر کیا ہوگا

تم سے قائم ہے میری زیست میں نوشبوئے وفا تم ہوئے مجھ سے جو بیزار تو بھر کیا ہوگا

زندگی عارضی ہے سوری سمجھ کم <u>جلئے</u> بھیھے سمی شعلۂ فرخسار تو بھر کیا ہوگا

ہم کہ مثناقِ نظارہ ہیں مگر سوچتےہی عن بن جائے جو بازار تو پھر کیا ہوگا

جاہتیں مصری بازار ہوئیں شوق بیا ا بل نہ پائے بھو نعر بدار تو تھر کیا ہوگا  $\bigcirc$ 

جب بھی نیرا خیال آیا ہے کیف سا میرے دل یہ چھایا ہے کل تھا دل کے قریب غم آن کا اس کو قریب پایا ہے

واگن آنکھوں سے سینے دیکھتا ہوں نغمگی اشعار ہیں بول گھولت ہوں بیب ر اور اخلاص، ہمدردی مرقت زندگی کا ایک ایسا سلسلہ ہوں زندگ دیکھنے، ہر رنگ میں ڈھل جاتی ہے گرمیٔ وقت سے ہر لحظہ بیکھل جاتی ہے

تغمه و شعبر کا اصالس می دیتا ہے سکوں و ندگی بس اسی سلئے بین سنجل جاتی ہے

و ضعبداری کا تقاشا ہے کہ محتاط رہیں بے ارادہ ہی کوئی بات مبکل حباتی ہے

غَمَ زدو إ جاگة رببت ہے سے بونے تک صبح بونے تک صبح دَم سنت بن تقتدیر بدل جاتی ہے

اس قدر بھُوک کی ماری ہوئی سے رات کہ وہ جب بھی ا تی سے آجب اوں کو نگل جاتی ہے

چھبے ٹر خوبال سے تو ہوتی ہی رہی ہے اکٹر خوبال سے تو ہوتی ہی میں ہے اکثر خصن کو دیکھ کر فطرت بھی مجل جاتی ہے

شوق اب بیدو نصیحت کے زمانے مزرہے بات اچمی ہی سہی 'اپنوں کو کھل جاتی ہے

 $\bigcirc$ زندگی شعب له دهموا ل موج یا ریگب روا ل درد ، اُلجھن'افنطراب ہر طرف آہ د نغن ک عاشقی کے مرحلے دا*ستتان در* داسستان یاد اُن کی آج کھی جیسے دل میں سے جواں لوگ آئے اور <u>گم</u> کاروال در کاروال شُوق نے کہ وفن کے نام چھوٹریئے کچھ تو نٹا ں

# عبير رمضان

نور و نکہت کا جیسے ہو سیل رواں جيس افلاص وألفت كاروال درسس انسانیت جس سے ملیّا ہے شویّق عيدِ رمضال سبع المن و امال كا رنشا ب لب مثیری باسترت کے ترانے اسے عبد آئی ترے ملتے کے زمانے اسے

دوست تو دوست بن ، دشمن بھی ملے ملے لگے

واہ کیا خوب، انو کھے یہ برسانے آئے

#### . لو رامسرت

نوید مسرّت ، نشاطِ تمتّ ! بهب إرتأشناء ساعت عيبه رمضال ، نمُازاور *روزی*ے غیادت ، ریاضه ممسلماں کے حق میں ہیں جنت کے ساما ل  $\bigcirc$ سید ہی ہوئی کہانی ہے شوق رمضاں کی عید کا حاصل م ى مېتربانى ہے مولا خسال آماً دل میں آک جاند جگسگاتا ہے ز 'بدسکا نی اں فزا سناتا ہے

### رومشن نوید آنی ہے

عظمتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے رحمیں، برکتیں جس کی ہیں بے حماب روز داروں کے حق میں یہ ہے اک صلہ یعنی عمیدالفطر سے نور و نکوت میں ڈویی ہوتی

ہر کرک \_\_\_ ہر سی ۔۔۔۔ خوت بو دُل سے معطر ہے مسے حمن \_\_ یباد و اُلفت کے نتنے · مستانے ہوئے بچھڑے لوگوں کو باہم ملاتے ہوگئے تفرقہ کو مٹانے یہ عید آئی ہے ین کے ظلمت میں روسشن نوید آئی ہے

## قربانی

جہاں دیتا ہے کوئ قریاتی. وہاں ہوتا ہے فضل رقیاتی

یہ ہے اِک سنّتِ فلیل و منبر امتحانِ حیات ایمانی

کے چلے ذکح کرنے بیط کو آشنائے معتام اِن فی

ا کیجے نوٹ نودئ خدا حاصل دینجے داہ خدا میں مشربانی

شوق غفلت میں تم مذ کھو حیاماً ہو مذ انجبام میں پشیماتی

### فلسفه شهادت

جذبئه مثوق بيثهاوت كربلاكا معركه كقاب ببا دمین کی خاطر صداقت اور نحق کے وا مطادينا بالنتركو سمدئ تهساں شہیں تھا مسيني فلسفه فکر کا برگے تمر ہے مقابل ظلم کے دیکھو صداقت کے لیے فتح وظفرس حبيني صبر کونیا میں امرے

تحتسين ابن على كا

## وقت

وقت ابین بھی سے بیدایا بھی یہ کرطی دھوپ بھی سے سایا بھی

گاه روتوں کو وه بهنسا تا ہے گاه بہنتوں کو وه مثرلاتا ہے

چین کر اینوں کو وہ جاتا ہے کبھی بجیروں کو وہ ملاتا ہے

غم کے نغمے کبھی سٹنا ہا ہے کبھی نوشیوں کے گیت گاما ہے

ہے وہ برکف بہار کی صورت ادر کمبی ہے خزائل زدہ مورت

روشنی ہے کبھی ، کبھی نظمت ہے محبّت بھی وہ کبی نفرت

مادیثے اس کے ساتھ رہتے ہیں چرخ مک اس کے باتھ رہتے ہیں

راز یه جانت نهین اسان اس که پهچیاننا نبین اسان

ہے وہ آشا بھی اور نزات بھی سوتماستوں کا اک تمات بھی

وقت برجد نگاہ کرتا ہے۔ وقت آس سے نباہ کرتا ہے

0

اندهیری رات بین امبید کی کرن مجھوٹی بلندیوں پر مری بخت کا ستارا ہے

یہ آندھیاں ، یہ تلاطم ، یہ جو مشں طوفاں کا کہیں قریب ہی سٹ نگر کوئی کٹ راہے

نظر نظر میں ممکنے لگی ہے خوشبوسی کے میں اسٹاراہے

کمی بیں اس کو بھلا کیسے مجھول باوں گا نظرنے حبس کی مرسے شوق کو آبھ اراہے

کہوں کی کون پیارا ہوگیا ہے مجھے ہر غم عوارا ہوگیا ہے سمجھا ہوں میں بھولوں کی نہسی سکو سمجھا ہوں میں اسٹارا بہوگیا ہے مہراروں کا اسٹارا بہوگیا ہے ہو ہلکوں ہر اُتر آیا شب غسم وہی انسو ستارا ہوگیا ہے فدارا آب تو روکو تم غموں کو ہمارا دِل تمصارا ہوگی ہے طلب میں ڈوب کر بھی ہم نہ ڈوب تلاطم بھی کسارا ہو گیا ہے تبتم ہے لبول بر شوقی اُن کے مبتر ہے کا سے ہارا ہو گیا ہے مجبّ ہے کا سے ہارا ہو گیا ہے

آرزوئ بہار

عثق تم سے ہے بیار تم سے ہے زندگی میں بہار تم سے سے

تم ہی تم ہو مرے خیالوں میں ذہن بھی لالہ زار تم سے ہے

گھر کا 'آنگن ہو' یا کہ ہو صحرا ہر طرف اِک تکھار تم سے ہے

تمسے بسط كر منہيں ہے كھ تھى يہا ك ونيست كا اعتبارتم سے سے

جاندنی ہو کہ ہو ش<u>ب</u> فرقت ہر گھرای سازگارتم سے سے

شوق کا ہو غسزل یا گیت کوئی زندگ کا خسار تم سے سے

1-9

وست بدلی ہے، جیون ڈولے کا جل کھی نینوں مکا ہوتے

گھر گھے۔ اس کاری بدریا ناور حیلاؤ، ہٹولے ہولے

جواں بدن کی بھینی خوشبو فضا بیں بھولوں کا کیس گھولے

گُلُشْ گُلُشْن ، بِنَكُمْ بَيْكُمْ بَيْكُمْ بِكُمْمِيرُوْ اپنی اپنی اونی الولے رو پر ام رہ ملط سے

ام صم ، گم صم بیجی سجنی اسینے میں کا بھید نہ کھولے رہے یہ میں کا بھید نہ کھولے

شوق کی غراوں گیت کوش کر سجنی سا منوا بھی دولے

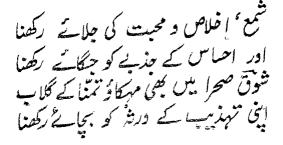

اینے دشمن کو بھی اب دوست بنانا ہوگا ریگ زاروں میں بھی اب بھول کھلانا ہوگا شوق اپنے تو بہرمال رہیں گے اپنے آج بغروں کو بھی سیلنے سے لگانا ہونگا ام براک دل بین اینا گربنانا جا بیئے نفرتوں کو اپنے سینوں سے مطانا جا بیئے

ده جو ہونا ہے وہ ہوکہ ہی رہے گا دوستو لا کھ غم ہوں دل میں بھر بھی مُسکرانا چاہیئے

زندگی کے واسطے ہم نے کئے سوسو جتن موت پیر بھی موت ہے اس کوبہانا چاہیے

مسئله کوئی بھی ہوسنجیدگی سے کام او شدّت جنیات میں ہرگز یو آنا چا ہیئے

ہے وطن میرے لئے اِک آبر و کے زندگی اس کی خاطر جان کی بازی لگانا چاہیئے

دوسروں کو آزملنے سے بھی بہترہے شوق اسج اپنے آپ ہی کو آزبانا جا ہیئے

## فیض احرفیض کی نذر ...

یه سعادت کم بی لوگوں کو ملی فیض سے آردونے پایا مرتبہ کامیابی مرصلہ در مرصلہ فیض تھے آردوا دب کا حوصلہ أدب توار شخصيت عابدي خان كي يادين

ادب کے پاسیان تھے وہ ایکت کی آن تھے رہے زمین کی طہرح سكر ده ترسيان تھے صحافیت اورسیاست کے تھے عابد ہی حیں سیکر وہ حق گون کے سٹ مدائی

وہ نے ماکھ کے تھے منظوسر

O IIL

آج ہیں حرف حقیقت، کل کماں ہوجا بین زندگی کے دردکی ہم، داستاں ہوجائیں۔

گو بظاہر ہیں اکیلے ، ایک دن وہ آسے بڑھتے بڑھتے دیکھنا ہم ، کارواں ہوجا بیک ۔

وه جد بلکول پر چکتے ہیں ستاروں کی طب کیا بہتہ تھا ایک دن، وہ بھی رواں ہوجا معر

ہم ہو ہیں فاموش اس کا دوسرا مطلب سید ایک دن وہ اسٹے گا، شعلہ سیاں ہوجایش۔

ہم زمن دل کے مالک ہیں ، تبی تو دوسے عین ممکن ہے کہ کل ہم ، اسمال ہوجائیں ۔

اپنے ماضی کے جھرو کے بن کر کو ورنہ نشو و وہ جو کمحے قیمتی ہیں ، رائگاں ہوجایش سے  $\bigcirc$ 

دفت شعلہ ہے وقت ہے سے سے ہم وقت میں سمائنات بھی ہے ضم وقت کا تم مزاج پہچپا نوا وقت ہے زخم وقت سے مرہم

کرتا نہیں ہے وقت اسی کی بھی انتظار فاقل رہیں گے آپ تو ہوگا ہی انتشار چلتے رہیں گے اپ وقت کے ہمراہ جو بشر دامن میں آس سے خود ہی سمط آئے گا بہار

# دَهِرتی کو گلزار بناو

من یس ایسی جوت جگاؤ می و سب مل کمہ یہ گاؤ علم و عمل کے ہتھیاروں سے غربت کو تم دفور بھگاؤ میں ایسی جوت جگاؤ المؤسب مل کم یہ گاؤ عرم کے آگے مشکل کیسی عزم کا پرچم تم لہرسراؤ یں ایسی جوت جگاؤ ہے تو سب مل کم یہ گاؤ ِنفرت کی جلتی دھے۔ تی ہیہ الفنت كے تم يھول كھلاؤ من بين السي جوت جيگادُ ا أو سب مل تمه يه كاوم دبشت ، وسشت ، خون خرابه دلیض کو ان فِتنوں سے بچاد

من بیں ایسی جوت جگا ہ 💎 آؤسب مل کر یہ کاؤ ب ی بھاٹ ، بریم کی بھاشا ہر بھاٹا کو ہم این او من بیں ایسی جوت جگاؤ ہے آئو سب مل کمہ یہ گاؤ دص دولت کا لائح محصوطو بهووّل كوتم، يون بذجلاؤ من میں ایسی جوت حگاو ' آوُ سب مل کمہ یہ گاؤُ کون سے جھوٹا ،کون بڑا ہے دل سے ایسے بھید مطاقہ من بیں ایسی جمہ ت جگاؤ ۔ اُؤ سب مل کم یہ گاؤ بھارت دھرموں کا گلدستہ دهرتی کو گلزار بناؤ من ين اليسي حِرت جكاو الله الأوسب مل كمه يركا وُ بتی بسی بیار امر ہمو شوق تم ایسے گیت مناؤ من میں ایسی جوت جگاؤ آؤسب مل کمہ یہ گاؤ

#### گيت

اپین ساجن سے بیاد کرتی ہوں میں پہ سب کھے نثار کرتی ہوں جیسے دل سے بیری نظر کا رہشتہ ہے جیسے دل سے جگر کا رہشتہ ہے جیسے دل سے جگر کا رہشتہ ہے جیسے شب سے سے کا رہشتہ ہے ہوں بین ساجن سے بیاد کرتی ہوں جاڑا گرمی کہ موسیم برسات دن وہ غم کا ہو یا نوشی کی رات دن وہ غم کا ہو یا نوشی کی رات لیے لیے ہیں ہے و فاکی بات الے لیے ہیں ہوں سے رہا کرتی ہوں سے ساجن سے بیاد کرتی ہوں

جب سے پردیں کو گئے ہیں وہ
بدلے بدلے سے لگ دہے ہیں وہ
جیسے پیھر ہی ہیں طبطے ہیں وہ
اپنے ساجن سے بیار کرتی ہوں میں تو بس اعتبار کرتی ہوں
وہ جو آئیں بہار آجائے
میرے دل کو قرار آجائے
زندگی میں بھی د آجائے
اینے ساجن سے بیار کرتی ہوں سے می توں انتظار کرتی ہوں

## گیت

رُت مہکی اور برسا یانی ہیںا ملن کو ترسا یانی ساون رُن متوالى وسكهو ہری ہری ہریایی دیکھو كتني بعولى بُصاً لي ويجهو سيب ملن كو ترساياني رُت مهلی اور سرسا یانی شارخ ہیں کوئل بول کری ہے ڈالی موالی ڈول ری سے بھید ملن کے کھول رسی سے رُت مہ کی اور برہا یانی ہیا مکن سو تر یانی بره کی اگنی من کو جلائے

بین ہمارے نیر بہائے
بیل بھر جی کو چین نہ آئے
رُت مہکی اور بیس پانی ہیں ملن کو ترسا پانی
مکھ اپن دکھلاؤس جن
من کی بیاس بجھاؤس جن
من کی بیاس بجھاؤس جن
رُت مہکی اور بیسا پاتی بیا ملن کو ترسا پائی

#### ہولی کا تہوار

رنگوں کی مجھلوار سے سجنی رنگ بنا سنسار يلا، بيسلا، أودا، لال ر نگون کا دریار *حاگ گیا س*نساد ہوئی کا نہوار۔ اِن رنگوں کو رنگ رہسمچھ مهکران سے بستی سی ، نگری نگری براک دوار یک جہتی ، اِخلاص ، مجبّت ، امن ،مشّرت ، بیار رنگوں کی مُفلوارسے مہمكا اب كے رس كلزار . اب کے برس گلزار رنگ بنائسسار

ستمع اکفت جلامیں کے گھرگھر (۲رتا ۸روسمبر ۱۹۹۱ء کے دافعا سے متاثر ہوکہ)

دھرم، مذہب کا احترام کرو جب کرو جوڈنے کا کا م کرو دِل جو ٹوٹے تو جوڈ نہیں سکنا دِل جو بیکتہ اِسی کو عام کرو

C

اپنے کردار میں ہو ایس انٹر لو محطرائے تجھی نہ اپنی نظیر نفرتوں کے دِیئے بجسا کہ شوق شمع الفت جلائیں کے گھر گھر کام آئی گیا، نبتوں کا بھرم اجنبی شخص بھی، آشنا بن گیا

زندگی بیرج وخسم سے گزرتی رہی لوگ چلتے گئے، راستہ بن گی

نیرغم دشمنوں نے دیا تھا مگر یہ فدا کا کرم سے دوا بن گیا

صحن گلفن میں جب اس نے انگرائی لی شوق منظر بڑا، خوشش نماین گیا نگاه و دل کا فاصله وه اِس طسرح گفت گیا نظر سے جب مِلی نظر وه راز دِل سُنا گیا

مری آداسیوں بیں کوئی آکے مسکرا گیا کہ سُونی سُونی سِڈ اخ بِر نیا وہ گُل کھ لا گیا

بھے چراغ جل گئے کہ جاندنی سے کھ امطی وہ مُسکرا ہٹوں کے کھول چارسو بچھا گئیا

دہ جب نکک رہا ہمارے ساتھ زندگ رہی دہ کیا گھنے کہ تنگ کا تطفی ہی جہلاگیا

مری حیات نے دیئے ہیں زخم دل کھ اِس طح بین زندگی کے نام ہی سے آج تھے رتفراکیا

بین زندگی کے نام ہی سے آج تھے۔رتھراکی جھلک دکھا کے چھب گیاہے جب سے اجنبی کوئی کرجب جوٹے شوق کو کچھ اور ہی براھا گیا لاتور اورعثمان آباد کے ۲ ستمبر ۴۴ کے زلز لے سے مستا تر ہوکمہ

> ہرطرف لاسٹوں کا اک انباد ہے زندگی ہے بس ہے اور لاچار ہے وفت نے یوں زلزلہ بیدا کیا زندگی اب بن گئ آزار ہے

لبول بہ آہ و فُعناں اور آنکھ ٹیمنم ہے ہرایک چپرہ بہ، ماتم کا ایک عالم ہے نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے شوق ہیں کہ ہسسال کی نظر رہم بہ آج برہم ہے

#### زندگی

زندگی عظمت کر دار بھی ہے زندگی شعب کر فضاد بھی ہے زندگی صرف مسرت ہی نہیں زندگی کرب کا اظہار بھی ہے

زندگی اک کھلی کتاب سمی استی استی کا مفہوم کون شمھا عملے کے اُس کا مفہوم اُن کو ہارنا ہی بڑا اُن کو ہارنا ہی بڑا جن کو دعولی کھی اوہ سمجھ بیائے